### "حضرت سرچومدری محمد ظفرالله خال صاحب"

حضرت خلیفة المسیح الرابع رحمه الله نے ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیه السلام کا بیدالہام که ''میرے فرقہ کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور بشارتوں کی روسے وہ سب کا منہ بند کریں گے۔…' بیان کرتے ہوئے فرمایا:

" یہ پیشگوئی مختلف رنگ میں مختلف وجودوں کی شکل میں پوری ہوتی رہی مگر چو مدری ظفر اللہ خال صاحب کوخصوصیت کے ساتھ ظاہری طور پر بھی اس کو پورا کرنے کا اس رنگ میں موقع ملا کہ آپ نے اپنی سچائی کے نور اپنے دلائل اور نشانوں کی روسے بسااوقات سب کے منہ بند کر دیئے۔سیاست کے میدان میں بھی اور (دعوت اِلی اللہ) کے میدان میں بھی اور (دعوت اِلی اللہ) کے میدان میں بھی ایسی عمدہ نمائندگی کی توفیق آپ کوعظا ہوئی کہ اپنے تو اپنے وشمن بھی کے ساختہ پیارا مطل جلیل نے بلاشبہ غیروں کے منہ بند کر دیئے۔" مصور آنے اس کے بعد میہ بھی فر مایا کہ" یہ وہم دل سے نکال دیں کہ ایک

### صرف احمد کا حباب کی تعلیم وتربیت کے لئے

# حضرت چومدری محمد ظفر الله خال صاحب

تالىف

محمدا كرام ناصر مانگٹ

شائع كرده بمجلس خدام الاحديديا كستان

#### يبش لفظ

بادئ النظرمين دنياوي لحاظ سے انتهائی اعلیٰ مقام والقابات يانے والے وجود حضرت سرچوہدری محمد ظفر اللہ خال صاحب کی سیرت کے مطالعہ سے ہمیں بیمعلوم ہوتا ہے کہ آپ کی اصل محبت اور اصل گلن تو پچھاور ہی تھی۔ بیہ دنیاوی تر قیات تواس عشقِ حقیقی کاادنیٰ ساثمرهٔ تھیں۔آپ کواینے آ قاومطاع حضرت مرمصطفیٰ علیقیہ،حضرت مسیح موعود اور خلفاء احمدیت سے کمال عشق تھا۔ آپ نے زندگی کے ہراہم موڑیر خلفاءِ احمدیت کی راہنمائی حاصل کی اور عرب وعجم میں دکھی انسانیت کی بےلوث خدمات کی توفیق یائی۔خود بھی اعلیٰ درجه کی خد مات بجالائے اور ہمارے لئے قابلِ تقلید نمونہ قائم فر ماگئے۔ خلافت احمد میصد سالہ جو بلی کے اس بابرکت موقع پر خلافت کے جانثاروں کے بارے میں تعارفی کتب شائع کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔زیر نظر کتاب مکرم محمدا کرام ناصر مانگٹ صاحب کے قلم سے کھی گئی ہے،اور بیاس کی پہلی طباعت ہے۔خاکساراس کتاب کی تیاری میں عزیزم باسل احمداور عزیزم سعودر فافت کی معاونت کا تہہ دل سے شکر گزار ہے۔ ہزام للہ مَالیٰ اص البحراف والسلام - خاكسار حافظ محمر ظفراللد كھوكھر مهتمم اشاعت مجلس خدام الاحمديه بإكستان

ظفراللّٰدخال ہمیں جھوڑ کر جارہا ہے تو آئندہ کے لئے ظفراللّٰدخال پیدا ہونے كرستے بند ہوگئے \_ بكثرت اور بار بارحضرت مسيح موعود عليه الصلو ة والسلام كو السيعظيم الثان غلامول كي خوشخريان دي كئين جو ہميشه آتے چلے جائين گے۔...آپانی ہمتوں کو بلند کریں،ان تقویل کی راہوں کو اختیار کریں جو چوہدری صاحب اختیار کرتے رہے۔...خدا تعالی کی رحمتیں بے شار ہیں، وسيع بين اس لئے آپ ....اولا دوراولا دکویہ بتاتے چلے جائیں کہ حضرت مسیح موعود عليه الصلوة والسلام سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایک نہیں ، دونہیں بکثرت ایسے غلام عطا فرمائے گا....جو عالمی شہرت حاصل کریں گے جو بڑے بڑے عالموں اور فلسفیوں کے منہ بند کردیں گے اور قومیں ان سے برکت یا کیں گا۔'' خداتعالی ہمیں بھی ایبا بننے کی تو فیق عطافر مائے۔

والسلام

خاكسار

فريداحرنويد

صدرمجلس خدام الاحديد بإكستان

# حضرت سرجو مدرى محمد ظفرالله خال صاحب

۲ رفروری ۱۸۹۳ء کوضلع سیالکوٹ پاکستان کے ایک قصبہ ڈسکہ میں ایک معزز زمیندارخاندان کے ایک گھرانہ میں ایک بچہ پیدا ہواجس کا نام ظفر اللہ خال رکھا گیا۔ اس کے والد حضرت چوہدری نصر اللہ خال ایک قابل وکیل تھے اور ایک صاحب علم اور خداترس آدمی تھے اور والدہ حضرت حسین بی بی صاحبہ ایک نیک اور پا کباز خاتون تحييل \_حضرت اقدس مسيح موعود عليه الصلوة والسلام كالبحثييت امام مهدى ظهور هو چكا تھا۔ چنانچہ اور بہت سے سعید فطرت لوگوں کی طرح اس گھرانہ کو بھی نور نبوت کو يهجإن كى توفيق ملى اور دونول ميال بيوى حضرت اقدس مسيح موعود عليه الصلوة والسلام کے رفیق بننے کی سعادت یا گئے۔ان کے ہاں پیدا ہونے والایہ بچہ جس کا ابھی ذکر کیا جاچا ہے بچین میں کافی لمباعرصہ آشوب چیثم (آنکھوں کی ایک تکلیف دہ بیاری) کی وجہ سے بیاررہاجس کی وجہ سے اس بات کا گمان بھی محال تھا کہ بیچہ عملی زندگی میں کوئی کامیاب وجود بن سکے گا کیکن اس کے بزرگ والدین کی دعائیں اوران سے بھی بره كرسيدنا حضرت اقدس مسيح موعود عليه الصلوة والسلام اورآ كي مقدس خلفاء كي دعا ئیں اس وجود کے حق میں دربارالهی میں کچھاس طرح شرف قبولیت پا گئیں کہوہ

وجود بہت سارے ایسے اعزازات کا حامل ہوا جن میں اسے انفرادیت اور خاص امتیاز حاصل ہے۔ حاصل ہے۔

مثلاً آپ پاکتان کے پہلے وزیر خارجہ نامزد کئے گئے اور سلسل سات سال تک اس عہدہ پر فائز رہنے والے واحد وجود بھی تھے، عالمی عدالت انصاف کے پہلے پاکتانی بی مناز رہنے والے واحد وجود بھی تھے، عالمی عدالت انصاف کے پہلے پاکتانی صدر، پہلے فرد جنہوں نے عالمی عدالت انصاف اور اقوام متحدہ دونوں کی سربراہی کا اعزاز حاصل کیا۔ اس کے علاوہ بھی ان گنت اعزاز اس شخص کے سینے پر سیح دراصل یہ وجود حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلو ق والسلام کے کئی الہامات کا مصداق ٹھہرااور آپ کی کئی پیشگوئیوں کا ظہور اس کی ذات میں ہوا۔ تو یقیناً آپ جان گئے ہوں گے کہ یہ وجود دنیائے احمدیت کے بطل جلیل حضرت چوہدری سرمحمد ظفر اللہ خال صاحب ہیں۔

حضرت چوہدری محمد ظفر اللہ خال صاحب نے اپنی ابتدائی تعلیم شہر سیا لکوٹ سے حاصل کی اور میڑک کے بعد لا ہور چلے آئے۔ یہاں گور نمنٹ کالج لا ہور جیسے بلند پایہ علمی درسگاہ سے انٹر میڈیٹ اور پھر گر بجوایش مکمل کی ۔ اسی دوران ایک عظیم الشان شرف جو آپ کو حاصل ہوا وہ یہ تھا کہ گو آپ سار سمبر ۲۰۰۸ و کو حضرت اقد س سے موقود علیہ الصلو ق والسلام کی زیارت کا شرف دوران لیکچر لا ہور حاصل کر چکے شے اور اسی دن سے اپنے آپ کو اللہ تعالی کے فضل سے احمد کی اور حضور علیہ الصلوق والسلام کی دعاوی پر کممل ایمان رکھنے والا سمجھتے شے اور بعد میں اپنی والدہ محتر مہ اور والدمحتر م کی دعاوی پر کممل ایمان رکھنے والا سمجھتے شے اور بعد میں اپنی والدہ محتر مہ اور والدمحتر م

بیعت کے وقت بھی حضور کی خدمت میں حاضر ہو چکے تھے لیکن کہ 19ء میں حضرت میں مولا نا حکیم نورالدین صاحب خلیفہ اسے الاول کے تحریک فرمانے پر ماہ ستمبر میں قادیان حاضر ہوئے اور 17 ارسمبر کہ 19ء کو بعد نماز ظہر حضرت اقد س سے موعود علیہ الصلاق والسلام کے مقد س ہاتھ پر بیعت کی سعادت یالی۔

ایں سعادت بزور بازونیست تا نه بخشد خدائے بخشدہ تعلق اور وابسگی کا گہرارشتہ جوآپ کا حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ سے قائم ہوا اللہ نے تعالی نے آپ کوکس وفا اور اخلاص کے ساتھ اسے نبھانے کی توفیق بخشی آئے سیدنا حضرت خلیفۃ المسے الرابع کی زبان مبارک سے اس کا کچھ تذکرہ سنتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں:

''ایک دفعہ BBC کنمائندہ نے انٹرویو لیتے ہوئے اچانک آپ پرسوال کیا کہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا واقعہ کیا ہے۔ بے تکلف سوچنے کے لئے ذرا بھی تردّدنہ کرتے ہوئے آپ نے فوراً یہ جواب دیا کہ میری زندگی کا سب سے بڑا واقعہ وہ تقاجب میں اپنی والدہ کے ساتھ حضرت (بانی سلسلہ احمدیہ) کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کے مبارک چرے پر نظرڈ الی اور آپ کے ہاتھ میں اپناہا تھ تھا دیا۔ اس دن کے بعد پھر وہ ہاتھ آپ نے بھی واپس نہیں لیا۔ مسلسل ہاتھ تھائے رکھا ہے اور جو عظمتیں بھی آپ کو ملی ہیں اس وفا کے نتیجہ میں ملی ہیں۔ اس استقلال کے نتیجہ میں ملی ہیں، نیکی پر صبراختیار کرنے کے نتیجہ میں ملی ہیں، ہمیشہ اپنے آپ کو حضرت (بانی سلسلہ ہیں، نیکی پر صبراختیار کرنے کے نتیجہ میں ملی ہیں، ہمیشہ اپنے آپ کو حضرت (بانی سلسلہ احمدیہ) کے تابع فرمان کے طور پر زندہ رکھا۔ ہر میدان میں، ہمام کے میدان ہر جدو

جہد کے میدان میں ہرا ندرونی تجربے کے میدان میں آپ پر بیاحساس غالب رہا کہ میں نے اللہ کے ایک مامور کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا ہے اور جہال تک میرالس چلتا ہے جہال تک محصے خدا کی طرف سے تو فیق عطا ہوتی ہے میں اس کے تقاضے پورے کرتار ہول گا اور خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ نہایت عمر گی کے ساتھ نہایت ہی اہلیت سے ان تقاضوں کو پورا کیا۔''

(خطبہ جمعہ فرمودہ 6 ستمبر 1985ء بحوالہ ماہنامہ فالدصفحہ 918 دیمبر جنوری 86-1985ء)

گور نمنٹ کالج لا ہور سے گریجوالیش مکمل کرنے کے بعد آپ کے والدصاحب
نے آپ کواعلی تعلیم کے لئے انگلتان بھجوانے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے خود بھی دعا کی اور
سید نا حضرت خلیفۃ المسیح الاول کو بھی دعا کی درخواست کی اور بارگاہ خلافت سے
اجازت کے بعد آپ نے یہ سفراختیار فرمایا۔ قبل از سفر حضرت خلیفۃ السیح الاول نے
آپ کو نہایت کار آمد اور مفید نصائح سے بھی نوازا۔

حضرت چوہدری صاحب نے انگلتان قیام کے دوران نہ صرف قانون کی اعلیٰ تعلیم بارایٹ لاء کو اعزاز کے ساتھ مکمل کیا بلکہ پیغام حق پہنچانے کی بھی سعادت حاصل کرتے رہے۔

نومبر ۱۹۱۷ء میں بھیل تعلیم کے بعد آپ ہندوستان لوٹ آئے اور سیالکوٹ میں قانون کی پریکٹس شروع کر دی۔اس دوران بعض اہم جماعتی مقد مات میں بھی خدمت کی توفیق پائی۔تھوڑ ہے، ہی عرصہ بعد لا ہور تشریف لے آئے اور وہاں قانون کی پریکٹس کے ساتھ ساتھ ایک لمباعر صہ بطور امیر جماعت احمد بیلا ہور خدمت کی توفیق پائی۔

آپ کے والد محتر م حضرت چوہدری نصر اللہ خال صاحب کوبھی جماعت کی اعلیٰ خدمات کی توفیق ملتی رہی ہے۔آپ حضرت اقدس مسے موعود کے رفیق اور جماعت کے قدیم خدمت کی توفیق پاتے رہے اور جب مستقل وقف کر کے قادیان حاضر ہوئے تو حضرت خلیفۃ اسے الثانی اسلے الموعود نے آپ کوصدر انجمن احمد میہ قادیان کا پہلا ناظر اعلیٰ مقرر فر مایا۔ آپ نے ۱۹۲۲ء میں وفات پائی۔ ۴ رستمبر ۱۹۲۲ء کوسید نا حضرت مصلے موعود نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور بہشتی مقبرہ قادیان میں خاص قطعهٔ (رفقاء) میں آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ اور بہشتی مقبرہ قادیان میں خاص قطعهٔ (رفقاء) میں آپ کی تدفین عمل میں آئی۔

آپ کی والدہ محتر مہ حضرت حسین بی بی صاحب بہت نیک، پارسا اور صاحب کشف والہام بزرگ تھیں۔آپ سیدنا حضرت اقدس سے موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کا شرف حاصل کرنے میں اپنے خاوند محترم سے سبقت لے گئیں تھیں۔آپ خلافت احمد میہ اور جماعت احمد میہ کے ساتھ بہت گہری وابستگی اور اخلاص ووفا کا تعلق رکھتی تھیں۔اسی طرح اپنے بیٹے حضرت چو ہدری محمد ظفر اللہ خال صاحب کیسا تھ بھی گہری محبت تھی۔آپ کے متعلق تفصیل کے ساتھ ذکر حضرت چو ہدری صاحب نے اپنی کتاب ''میری والدہ'' میں کیا ہے اور یہ ضمون بہت جاذب اور پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔

حضرت چوہدری صاحب نے حضرت مصلح موتود کے ارشادات کے ماتحت تحریک پاکستان کے ایک سرگرم کارکن کے طور پر بھی عظیم الشان خدمات انجام دیں جن میں سے ایک بطور صدر آل انڈیا مسلم لیگ کام کرنے کی توفیق پانا ہے۔

قائداعظم محمرعلی جناح آپ پرخاص اعتماد کیا کرتے تھے اور آپ ان کے خاص رفقاء میں شامل تھے۔ چنانچہ اسی بناء پر باؤنڈری کمیشن (پاکستان اور ہندوستان کی سرحدوں کی تعیین کے لئے حکومت انگلستان کا قائم کردہ کمیشن) کے سامنے بھی مسلمانوں کا کیس آپ کو پیش کرنے کے لئے کہا اور آپ نے کشمیر کی پاکستان میں شمولیت کی گئی باراقوام متحدہ میں بہت عمدہ رنگ میں وکالت کی ۔اسی لئے قائداعظم نے قیام پاکستان کے بعدمملکت پاکستان کے دونہایت وقیع عہدے آپ کے سامنے رکھے کہ جس کو چاہیں قبول فرمائیں۔

#### (۱) چیف جسٹس آف یا کتان (۲) وزیرخارجہ

چنانچہ حضرت چوہدری صاحب نے وزیر خارجہ بننا قبول کیا اور بطور وزیر خارجہ پائتان کو بین الاقوامی سطح پر متعارف کروانے کے علاوہ مقبوضہ کشمیر کے لئے بھی نہایت احسن رنگ میں خدمات کی توفیق پائی۔ آپ نے مسلسل سات سال یعنی مہایت احسن رنگ میں خدمات کی توفیق پائی۔ آپ ایمانداری محنت اور خلوص کے ساتھا داکئے۔

بطور وزیر خارجہ اپنے فرائض سے سبکدوشی کے بعد ایک اور نہایت اعلیٰ اعزاز آپ کے حصہ میں آیا، آپ کو ۱۹۵۴ء تا ۱۹۲۱ء تک بطور جج اور نائب صدر عالمی عدالت انصاف (انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس) میں خدمات کی ادائیگی کی توفیق ملی۔ ۱۹۲۱ء میں عالمی عدالت انصاف سے سبکدوشی کے بعد حکومت پاکستان نے اقوام متحدہ کے دفاتر واقع نیویارک میں آپ کو اپنا سفیر اور مستقل مندوب (نمائندہ) مقرر کیا جہال دفاتر واقع نیویارک میں آپ کو اپنا سفیر اور مستقل مندوب (نمائندہ) مقرر کیا جہال

۱۹۲۴ء تک آپ نے اس حیثیت میں فرائض ادا کئے۔ اسی دوران اقوام متحدہ کی جزل اسمبلی کے اجلاس منعقدہ ۱۹۲۲ء کی صدارت کے اعز ازات بھی آپ کے حصہ میں آئے۔

اب اگر حضرت چوہدری صاحب کی جماعتی خدمات پر نظر ڈالی جائے تو حضرت چوہدری صاحب کو جس طرح اللہ تعالی نے دنیا کی حسنات سے نواز ااور مندرجہ بالا عالمی اعز ازات عطا کئے اسی طرح دینی حسنات سے بھی اللہ تعالی نے بہت نواز ااور مقبول مقبول خدمات دینیہ کے بھی بے پناہ مواقع حضرت چوہدری صاحب کے حصہ میں مقبول خدمات دینیہ کے بھی بے پناہ مواقع حضرت چوہدری صاحب کے حصہ میں آئے جن میں سے صرف چند کا اختصار کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت مصلح موعود نے آپ کو بطور جماعت احمد میدلا ہور مقرر فرمایا چنا نچہ آپ ۱۹۱۹ء تا ۱۹۳۵ء می خدمات بجالاتے رہے۔

اسی دوران جون۱۹۲۱ء میں لارڈ ریڈنگ وائسرائے ہندگی خدمت میں جماعت احمد یہ کاسپاسنامہ پڑھنے کیلئے آپ کومقرر کیا گیا۔ فرور ۱۹۲۲ء میں ڈیوک آف ونڈسر شہراہ ویلزکی لا ہورتشریف آوری کے موقع پرسیدنا حضرت مصلح موعود نے ان کو پیغام حق پہنچانے کی غرض سے ایک رسالہ' تحقہ شہرادہ ویلز' کے نام سے تصنیف فر مایا۔ اس رسالہ کو پرنس آف ویلز کو پیش کر نیوالے جماعت احمد یہ کے وفد میں آپ کو بھی شامل ہونیکی تو فیق ملی۔ ۱۹۲۲ء کی مجلس مشاورت کے موقع پرسیدنا حضرت مصلح موعود کی بطور سیکرٹری معاونت خدمت کی تو فیق ملی اور اسی طرح کا دیگر مواقع پر بھی یہ سعادت حضرت جو ہدری صاحب کے حصہ میں آئی۔

الم کانفرنس ویمبلے لنڈن میں شیر کا حضرت مصلح موقود نے نداہب عالم کانفرنس ویمبلے لنڈن میں شرکت کے لئے سفر پورپ اختیار فر مایا۔اس دوران ویمبلے ہال لندن میں نداہب عالم کانفرنس میں سیدنا حضرت مصلح موقود کا معرکة آلاراء مضمون بعنوان "احمدیت" پڑھ کر سنانے کی سعادت بھی آپ کے حصہ میں آئی جس پر حضرت مصلح موقود نے عاص خوشنودی کا اظہار فر مایا۔سیدنا حضرت مصلح موقود کے اس پہلے سفر پورپ کے دوران آپ نے حضور کے سیکرٹری کے فرائض بھی سرانجام دیئے۔

1972ء میں اخبار '' مسلم آؤٹ لک' کے مقدمہ تو بین عدالت کی مسلمانان پنجاب کے وکلاء کی طرف سے بطور نمائندہ وکالت کی توفیق بھی آپ کو ملی۔ آپ نے ناموں رسول علی ہے۔ کے دفاع کا حق ادا کیا۔ اس طرح ہمارے پیارے آقا ومولی حضرت محمصطفی علیہ کی شان کی عظیم خدمت کی توفیق پائی۔ اس موقع پر تاریخ صحافت میں جماعت احمد یہ کے مخالف مولوی ظفر علی خان بھی اپنے جذبات کا اظہار کئے بغیر نہرہ سکے اور فرط جذبات میں آکر آبدیدہ ہو گئے اور آگے بڑھ کر آپ کے ہاتھ کا بوسہ لیا اور آگے بڑھ کر آپ کے ہاتھ کا بوسہ لیا اور آگے بول گلے سے لگالیا۔

ماہ اپریل ۱۹۳۱ء میں بمقام دہلی لارڈارون وائسرائے ہندگی حکومت میں پیغام حق پر مشتمل سیدنا حضرت مصلح موعود کی تالیف کردہ کتاب ''تخفہ لارڈارون' پیش کرنے کی سعادت بھی حضرت چوہدری صاحب کے حصہ میں آئی۔

ہم ۱۹۳۴ء میں آئی والدہ محترمہ حضرت حسین بی بی صاحبہ وفات پا گئیں ۔ آپ نے مرحومہ کے حالات زندگی اور ان کے اخلاص ووفا اور جماعت اور حضرت بانی

سلسلہ عالیہ احمد یہ کے ساتھ محبت اور تقوی شعار زندگی کے بارہ میں متعدد واقعات پر مبنی ایک کتا بچہ''میری والدہ''کے نام سے تحریر فرمایا ہے۔ موصوفہ احمد بیت کے حق میں نگی تلوار اور بہت باغیرت خاتون تھیں۔ سیدنا حضرت مصلح موعود نے اپنے دست مبارک سے ان کے کتبہ کی عبارت تحریر فرمائی اور قادیان میں بہشتی مقبرہ کے قطعہ خاص مبارک سے ان کے کتبہ کی عبارت جو مدری نصر اللہ خاں صاحب کے ساتھ آپ کی رفقاء) میں اپنے خاوند محتر محضرت چو مدری نصر اللہ خاں صاحب کے ساتھ آپ کی تدفین عمل میں آئی۔

۱۹۳۹ء میں جماعت احمد یہ میں خلافت ثانیہ کے قیام پر پچیس سال پورے ہو گئے۔اس موقع پرسیدنا حضرت مسلح موعود کی اجازت سے آپ نے احباب جماعت احمد یہ کواس مبارک موقع پر ایک معقول رقم بطور نذراندا ہے محبوب امام کی خدمت میں پیش کرنیکی تحریک فرمائی تا حضور اس کو جس طرح چاہیں اشاعت دین حق کی مہماتِ عظیمہ میں استعال فرمائیں۔ چنانچہ دسمبر ۱۹۳۹ء میں جلسہ سلور جو بلی قادیان کے موقع پر آپ نے بطور نذرانہ الاکھروپے کی خطیر رقم حضور اقدس کی خدمت میں پیش فرمائی اوراین طرف سے بطور نذرانہ ۱ ہزار رویے بھی پیش کئے۔

حضرت چوہدری صاحب کا وجود گویا سرایا قربانی تھا، بلکہ جسمہ ایثار ووفا تھا۔ چنانچے سیدنا حضرت مصلح موعود نے جون ۱۹۴۴ء میں جب احباب جماعت کو وقف جائیداد کی تحریک فرمائی تو اُس وفت اِس جال نثاردین حق واحمدیت نے اپنی تمام جائیدادا پنے محبوب امام کے قدموں پر نچھاور کرتے ہوئے وقف کے لئے پیش کر دی۔

ایک غیرمسلم مؤرخ کے اصرار پر اپنوں اور غیروں میں سیدنا حضرت مصلح موعود کی ذات بابر کات کا تعارف کروانے کیلئے اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں کتاب' حضرت مرز ابشیرالدین محمود احمد' ۱۹۴۲ء میں تالیف فرمائی۔

سیدنا حضرت مصلح موعوداور حضرت چومدری سرمحمد ظفرالله خال صاحب دونول کا آپس کا تعلق بے پناہ پیار ومحبت، اخلاص ووفا اور دلی وابستگی پرمشتمل تھا اور اس شعر کا عملی مصداق تھا کہ

الفت کا تب مزا ہے کہ دونوں ہوں بے قرار دونوں طرف ہوئی دونوں طرف ہو آگ برابر لگی ہوئی

چنانچا کی طرف اگر حضرت چو ہدری صاحب اپ محبوب امام کے لئے ہروقت جذبہ محبت ووفا اور دلستگی سے پُر رہتے تھے اور ہمہ وقت مشغول دعا ہوتے تھے تو دوسری طرف سیدنا حضرت مصلح موعود بھی اپنے اس جال نثار غلام اور فدائی خادم سے بہت پیار اور محبت کرتے تھے۔ چنانچہ اس تعلق کی بناء پر اللہ تعالی نے کا یا ۱۸ ار نومبر ۱۹۵۳ء کو اپنے مقدس خلیفہ سیدنا حضرت مصلح موعود کو حضرت چو ہدری صاحب کے بارہ میں قبل از وقت ایک رؤیاد کھائی۔ اس رویاء کے ظہور کے بارے میں بیان کرتے ہوئے سیدنا حضرت معلم موعود فرماتے ہیں۔

''کا، ۱۸ نومبر ۱۹۵۳ء کی بات ہے کہ میں نے رؤیا میں دیکھا کہ میں ایک جگہ ہوں۔میاں بشیر احمد صاحب اور در دصاحب میرے ساتھ ہیں۔کسی شخص نے مجھے ایک لفا فہ لاکر دیا اور کہا کہ یہ چو ہدری ظفر اللّدخاں صاحب کا ہے۔ میں نے اس لفا فہ

کو کھولے بغیر بیمحسوس کیا کہ اس میں کسی عظیم الشان حادثہ کی خبر ہے جو چوہدری صاحب کی موت کی شکل میں پیش آیا ہے یا کوئی اور بڑا حادثہ ہے۔ میں نے درد صاحب سے کہالفا فہ کو جلدی کھولوا وراس میں سے کاغذ نکالو۔ در دصاحب نے لفافہ کھولا۔اس میں بہت سے کاغذ نکلتے آتے تھے۔لیکن اصل بات جس کی خبر دی گئی تھی نظرنہیں آتی تھی آخر کارلفافہ میں صرف ایک دو کاغذرہ گئے کیکن اصل خبر کا پیتہ نہ لگا۔ میاں بشیراحمد صاحب نے کہا یہ نہیں چوہدری صاحب کے دماغ کو کیا ہوگیا ہے وہ ایک اہم خبر لکھتے ہیں لیکن اچھی طرح بیان نہیں کرتے۔ میں نے کہا گھبراہٹ میں ایسا ہوجا تا ہے۔اس برلفافہ میں جودوکاغذ باقی رہ گئے تصان میں سے ایک کاغذ کومیں نے باہر کھینچا توایک فہرست تھی کیکن اصل واقعہ کااس سے پیتے نہیں لگتا تھا۔اس فہرست میں ایک نام سے پہلے مکک لکھا تھا اور آخر میں محمد لکھا تھا۔ درمیانی لفظ پڑھانہیں جاتا تھا۔اس سے اتنا تو پیۃ گلتا تھا کہ واقع میں کوئی اہم خبر ہے لیکن اصل واقعہ کا پیۃ نہیں چلتا تھا۔ پھرلفافہ میں سے ایک اور شفاف کا غذنکلا جو tracing paper تھا۔ میں اسے و کیھنے لگا اور میں نے کہا پیزہر ہے جو چو ہدری صاحب نے ہم تک پہنچانی جا ہی ہے مگر بجائے کوئی واقعہ لکھنے کے اس کاغذیرایک لکیر ھینچی ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہوائی جہاز ہے جومشرق سے مغرب کی طرف جار ہاہے۔آگے جاکروہ لکیریکدم اُریبوی (آڑا۔ ترجیما) صورت میں نیچآ جاتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاز بکدم نیچ آ گیا ہے۔اس جگہ معلوم ہوتا ہے کہ نیچے کچھ جزیرے ہیں مجھے نیچے کی طرف عملًا سمندرنظر آتا ہے۔اس میں ملکی ملکی اہریں ہیں۔ میں خواب میں کہتا ہوں کہ نہ معلوم

چوہدری صاحب کو تیرنا آتا ہے؟ خدا کرے اس حادثہ کی خبر معلوم کر کے کسی حکومت نے ہوائی جہازیا کشتیاں بچانے کے لئے بھیج دی ہوں تا کہ چوہدری صاحب اور دوسر لے لوگ نے جائیں۔'

حضورنے اس رؤیا کی یہی تعبیر فرمائی کہ

"كوئى حادثة سخت مهلك چومدرى صاحب كوپیش آنے والا ہے اور خدا تعالى انہيں اس سے بچالے گاكيونكہ وہ خوداس حادثہ كے تعلق تبھى خبر دے سكتے ہیں جب وہ محفوظ ہوں \_'

چوہدری صاحب اس وقت نیویارک میں تھے۔حضور نے انہیں اس منذرخواب سے اطلاع دی اورخود بھی کثرت سے دعاؤں اورصدقات کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہاں تک کہ چوہدری صاحب خیریت سے کراچی بھی کئے۔ وہاں سے پنجاب آئے تو بیسفر بھی بخیریت گزرگیا لیکن جب کراچی واپس گئے توریل گاڑی کو جھمپیر کے مقام پرایک خوفناک حادثہ پیش آیا جس نے ملک بھر میں صف ماتم بچھا دی۔ مگر حضرت چوہدری صاحب حضور کی رؤیا کے مطابق خارق عادت طور پر محفوظ رہے۔

حضور فرماتے ہیں۔ ''جس جگہ پر بیرواقعہ ہوا چو ہدری صاحب کے خط سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے دس دس میل دور تک کوئی کی سٹرک نہیں ہے صرف ریل کی پڑی گزرتی ہے۔ اس لئے امداد کے لئے اس جگہ تک موٹر نہیں آستی تھی۔ اس طرح وہ جگہ جزیرے کی مانند تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ رؤیا میں ہوائی جہاز کا دکھایا جانا اور واقعہ ریل میں ہونا اور پھریہ گاڑی بھی مشرق سے مغرب کو جارہی تھی۔ اس طرح دوسری سب

باتوں کا ہونا بتا تا ہے کہ بیا یک تقدیر مبرم تھی کیکن خدا تعالی نے ہماری دعاؤں کوسن کر اس حادثہ کو بجائے ہوائی جہاز کے ریل میں بدل دیا۔ ہوائی جہاز میں ایسا حادثہ پیش آ جائے تواس سے بچنامشکل ہوجا تا ہے کیکن یہی حادثہ اگر ریل میں پیش آ جائے تو اس سے کسی انسان کا نیج جاناممکن ہے اور پھروہ ریل مشرق سے مغرب کو جارہی تھی۔ جب میں نے بیواقعہ بڑھاتو میں نے محسوں کیا کہ میری وہ خواب پوری ہوگئی ہے۔ میں نے میاں بشیراحمصاحب سے اس کا ذکر کیا جن کومیں بیخواب اسی وقت بتا چکاتھا جب بيرآ ئی تھی۔انہوں نے بھی کہا کہ واقعہ میں وہ خواب پوری ہوئی ہے۔لیکن میں نے اخبار میں بیواقعہ یڑھ کر چوہدری صاحب کو بیکھنا پسندنہ کیا کہ میری رؤیا پوری ہوگئی ہے کیونکہ رؤیا میں انہوں نے پہلے اطلاع دی تھی اس لئے میں نے یہی پسند کیا كه وه اطلاع دين تومين كهول گا - چنانچه دوسر به دن چومدري صاحب كي تارآ گئي كرآك كرويا يورى موكئ باورخداتعالى في مجھاس حادثہ سے بياليا ہے۔ يہاں رؤیا کا سوال نہیں کہ وہ پوری ہوگئی بلکہ بیایک تقدیر مبرم تھی جودعاؤں سے بدل گئی۔ رؤیا میں خداتعالیٰ نے مجھے ہوائی جہاز دکھایا تھالیکن وہ واقعہاسی جہت میں اوراسی شکل میں ریل میں پورا ہوا۔معلوم ہوتا ہے کہا بیا ہونا تقدیر مبرم تھالیکن خدا تعالیٰ نے کہا چلو ان کی بات بھی پوری ہو جائے اور اپنی بات بھی پوری ہو جائے واقعہ ہم ریل میں کرادیتے ہیں اس سے ہماری بات بھی پوری ہو جائے گی اوران کی دعا بھی قبول ہو جائے گی۔پس بیواقعہ ہمارے لئے زائدیقین اورا بمان کاموجب ہے۔'' (مصلح ۱۸ رفروری ۱۹۵۴ بحواله ما بهنامه خالد حضرت چو مدری ظفر الله خال نمبر دسمبر ۱۹۸۵ و جنوری ۱۹۸۲ و صفحه ۱۳۲۳)

آپ کے حصہ میں ایک اور سعادت ہے بھی آئی کہ سید نا حضرت مصلح مو تود نے قاتلانہ جملہ کے بعد علاج کی خاطر جب ماہ جولائی ،اگست اور سمبر ۱۹۵۵ء میں دوسرا سفر یورپ اختیار فرمایا تو اس میں آپ کو بھی حضور کی مصاحب کا شرف حاصل ہوا اور زیادہ تر رہائش ودیگرا نظامات کرنے کی خدمت و سعادت آپ ہی کے حصہ میں آئی۔ اس کے علاوہ اس سفر کے دوران متعدد مواقع پر حضور کی ترجمانی کے فرائض بھی آپ نے ادا کئے۔ دوران سفر حضرت چو ہدری صاحب نے جس اخلاص و وفا اور جذبہ کو ادا کئے۔ دوران سفر حضرت جو ہدری صاحب نے جس اخلاص و وفا اور جذبہ کو اس کا کچھ ذکر حضرت سیدہ مہر آپا جرم سیدنا حضرت مصلح موعود (جو شریک سفر تھیں) کی زبانی سنتے ہیں۔ آپ بیان فرماتی ہیں:

"حضرت فضل عمر کے سفریورپ میں آپ تمام وقت حضور کے ساتھ ساتھ ساتھ رہے۔حضور کا تمام کام اپنے ہاتھ سے کرتے۔آپ کا سامان خودا ٹھاتے رہے کیونکہ وہاں ہمارے ہاں کی طرح سامان اٹھانے کے لئے قلی وغیرہ عام نہیں ہوتے۔اول تو وہ لوگ اس قدر سامان سفر میں ساتھ رکھتے نہیں۔ یہاں سے روائگی سے قبل بھی چو ہدری صاحب بڑے اصرار سے بار باریہی پیغام بھجواتے رہے۔سامان تھوڑا لے جائیں وہاں اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ مگر تھوڑ اکر کے بھی سامان اچھا خاصا ہوگیا۔

دوران سفر جب وینس (اٹلی) پہنچے تو وہاں نہ کوئی قلی تھا نہ مزدور۔ حضرت چوہدری صاحب نے تمام سامان اپنے کندھوں پراٹھااٹھا کر کارسے میں ملاحظہ کئے جاسکتے ہیں۔

قرآن کریم ہے عشق بھی حضرت چوہدری صاحب کی حیات کا ایک زر میں باب ہے۔آپ کوخدمت قرآن کا ایک نہایت اہم موقع اس طرح میسرآیا کہ حضرت مصلح موعود نے انگریزی خوال طبقه تک علوم قرآن کو پہنچانے اور قرآنی معارف ان کی زبان میں میسر کرنے کی تحریک فرمائی تو آپ نے قرآن کریم کا انگریزی ترجمہ کرنے کا ارادہ کیا۔ایک طویل محنت شاقہ کے بعداس کام کو • 192ء میں مکمل کرلیا۔ کو جماعتی تاریخ میں قرآن کریم کا انگریزی ترجمہاں ہے قبل بھی کیا جاچکا تھالیکن حضرت چوہدری صاحب کے ترجمہ قرآن کی خوبی یہ ہے کہ حضرت خلیفۃ اسے الثانی الصلیح موعود نے حضرت چوہدری صاحب کوارشا دفر مایا تھا کہ قرآن کریم کے انگریزی ترجمہ کوتفسیر صغیر كترجمه كاسلوب يروهال دياجائه چنانچه حضرت چومدرى صاحب في اسى اسلوب برتر جمة قرآن کوکمل کیااوریه بات بھی قابل ذکرہے کہاسکےابتدائی حصہ پرنظر ثانی قمرالانبیاء صاحبزاده مرزا بشیر احمد صاحب ایم اے اور حضرت مولوی محمد دین صاحب نے فرمائی تھی۔حضرت چوہدری صاحب کی پیخلیم خدمتِ قرآن ایک صدقہ جاریہ ہے اور جب تک لوگ اس ترجمہ قرآن سے مستفید ہوتے رہیں گے حضرت چومدری صاحب کوا جرعظیم ملتا چلا جائیگا اوران شاءاللّٰدالعزیزیه سلسله تا قیامت جاری

فروری ۱۹۷۰ء میں ہالینڈ کے شہر ہیگ (HAGUE) میں واقع بین الاقوا می عدالت انصاف (International Court of Justice) کا آپ کوصدر یعنی چیف گنڈ و لے ((Gondola) وینس شہری نہروں میں چلے والی کشتیاں) تک پہنچایا اور مسکراتے ہوئے فرمایا: دیکھا میں نہ کہتا تھا کہ اس قدرسامان نہ لے جائیں۔ خیر بیبیوں کو پیہ تھا ظفر اللہ ساتھ ہے خود ہی سامان اُٹھا تا پھرے گا۔ چوہدری صاحب نے تو مزاحاً یہ بات کہی تھی مگر مجھے بہت احساس ہوا کہ ان پر بیا تنابوجھل کام آن پڑا ہے۔ وہ تو اپنے مبیب حضرت فضل عمر کے عشق و محبت میں اپنی ذات سے بے نیاز ہوکر سب کام کر رہے تھے۔ اس زمانہ میں کسی کو دو چار پیسے مل جائیں یا اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے تو وہ اپنے آپ کو بہت کچھ بھے لگتا ہے مگر چو ہدری صاحب کو کمال سلیم فطرت ملی ہوئی تھی۔ آپ کو بہت کچھ بھے لگتا ہے مگر چو ہدری صاحب کو کمال سلیم فطرت ملی ہوئی تھی۔ آپ کود کھی کر چیر سہ وقی تھی کہ اتنی بڑی شخصیت اور انکسار کا بیعا لم۔''

(رساله خالد حضرت چومدری ظفرالله خال نمبردهمبره ۱۹۸۵ء جنوری ۱۹۸۲ء صفح ۳۳،۳۳)

مارچ ۱۹۵۸ء میں حضرت چوہدری صاحب کو حجاز مقدس کے بابرکت سفر کی توفیق ملی اور آپ نے عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ روضۂ رسول پر حاضری اور دعا کی سعادت بھی پائی۔اپنے اس سفر کے دوران آپ کی عظیم المرتبت شخصیت کے اعز از میں سعود کی فر مانروا جلالۃ الملک سلطان عبدالعزیز ابن سعود نے نہ صرف آپ سے ملاقات کی بلکہ شاہی مہمان خانہ میں گھہرایا۔

مارچ ١٩٦٧ء میں حضرت چومدری صاحب کو جج بیت اللہ کی سعادت بھی ملی اور اس دوران خانۂ خدا بیت اللہ کے طواف اور دیگر مناسک جج کی ادائیگی کے علاوہ روضۂ رسول پر حاضری اور دعا کی سعادت بھی میسر آئی۔اس سفر جج کے عشق ومحبت سے لبریز حالات اور واقعات حضرت چومدری صاحب کی خودنوشت' تحدیث فعمت'

جسٹس مقرر کیا گیا اور عہدہ کی مقررہ میعاد کے مطابق سال آپ نے یہ فرائض بخیرو خوبی سرانجام دیئے۔اس عہدہ پر آپ کا منتخب ہونا ایک خدائی بشارت کا ظہور اور کئی نشانات کا ظہور میں آنا تھا۔ چنانچہ اس واقعہ کی تفصیل کے بارے میں حضرت چو ہدری صاحب فرماتے ہیں:

''عالمی عدالت کے بیدرہ جوں میں سے یانچ کی نوسالہ میعاد ہر تیسرےسال فروری کوختم ہوتی ہے۔اس میعاد کے ختم ہونے سے قبل اقوام متحدہ میں ان یا کچے جحوں کی شتیں پُر کرنے کے لئے انتخاب ہوتا ہے۔جب نئے جج اپنے فرائض ۲ فروری سے سنجال کیتے ہیں تو عدالت کا پہلا کام صدر کا انتخاب ہوتا ہے ۔صدارت کے عہدے کی میعاد تین سال ہے۔ بیانتخاب خفیہ رائے شاری کے ذریعے عمل میں آتا ہے۔ • ۱۹۷ء میں اس انتخاب کے لئے ۱۸ رفر وری کا دن تجویز ہوا۔صدارت کے کئے دواور جحوں کے ساتھ میرانام بھی تجویز ہوا تھا۔انتخاب کے لئے آٹھ آراء کی تائید ضروری ہے۔انتخاب کی کارروائی دودن ہوتی رہی۔آخر کارمطلوبہ کثرت سے زائد آراءميرے حق ميں يائي كئيں اور بفضل الله ميں صدر منتخب ہوا۔ فالحمد الله ميں ايك ضعیف عاجز پُر تقصیرانسان ہوں ۔اینے اندر کوئی خوبی نہیں دیکھتا۔میرے دوسرے دونوں رفیق جن کے اسائے گرامی انتخاب کی کارروائی میں سامنے آتے رہے گئی اعتبار سے مجھ پر فوقیت رکھتے ہیں ۔اللہ تبارک تعالی اپنی مصلحتوں کوخود ہی جانتا ہے کوئی اوران کا احاطهٔ ہیں کرسکتا ۔وہ فضل کرنا جا ہے تو کوئی روک نہیں بن سکتا اورا گر اس كافضل شامل حال نه ہوتو كوئى كوشش كوئى تدبير كوئى حيله كارگرنہيں ہوسكتا ۔اس

وقت تک اس عدالت کے آٹھ صدررہ چکے ہیں۔دولا طینی امریکن، ایک ثنالی امریکن، چپار یور پین، ایک آٹھ صدررہ چکے ہیں۔دولا طینی امریکن، ایک آسٹریلین، میں پہلا ایشیائی صدر ہوں اور ایشیائی بھی وہ جومغربی تہذیب اور ثقافت کی اقد ارسے بیزار ہے اور جس کی بیبزاری اس کے ممل سے ظاہر ہے لیکن اگراس کی مشیّت نے ایک ناکارہ ہی کا انتخاب جاہا تو

نیست ازفضل وعطائے اوبعید کورباشد ہر کہ از انکار دید قا دراست وخالق ورب مجيد هرچه خوامد مے کند عجزش که دید؟ اس کی قدرتوں کی انتہانہیں۔اس انتخاب سے ۲ ساس فبل میری والدہ صاحب مرحومہ نے ایک مبشر خواب دیکھا تھا ، جوان کی وفات کے ۳۲سال بعداس انتخاب سے پوراہوا۔فالحمد لله۔جسرات انہوں نےخواب دیکھااسی مجھ سے بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے سیالکوٹ کے مکان کے فلال کمرے میں ہوں اوراس کمرے کی کھڑ کی کے باہرایک نہایت دل لبھانے والاکر ؓ ہُ نور آہتہ آہتہ کھڑکی کی ایک جانب سے دوسری جانب حرکت کررہا ہے۔جب کھڑگی كعين وسط ميں پہنچا توايك پرشوكت آواز آئى ' موگا چيف جسٹس ظفر الله خال نصر الله خاں کا بیٹا۔'' اور خفیف سے وقفے کے بعد پھراسی طرح بیالفاظ دہرائے گئے'' چیف جسٹس ظفر اللّٰدخاں نصراللّٰدخاں کا بیٹا ۔''والدہ صاحبہ بفضل اللّٰدصاحبہُ رؤیا وکشوف تھیں اور ہم سب کئی بار دیکھ چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل وکرم سے انہیں اس رنگ میں نواز تا ہے۔وہ خود بھی جانتی تھیں کہ رؤیا اور کشوف تعبیر طلب ہوتے ہیں اوران کی اصل حقیقت اینے وقت پر ہی جا کرآشکار ہوتی ہے۔ ۱۹۴۷ء میں ممیں

ہندوستان کی فیڈرل کورٹ کاسینئر جج تھااورا گرتقسیم ملک کے بعد میں ہندوستان میں رہنے کا فیصلہ کرتا تو غالب قیاس یہی تھا کہ آزادی کا اعلان ہونے پر سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوتا۔ ۱۲رجون ۱۹۴۷ء کو برطانوی وزیراعظم مسٹراٹیلی نے تقسیم ملک کے طریق کارکا اعلان کیا اوراس پر میں نے فیڈرل کورٹ کی بجی سے استعفیٰ دے دیا جو ۱۰ رجون ہے عمل پذیر ہوا۔ اسی سال دسمبر کے تیسرے ہفتے میں جب میں اقوام متحدہ میں یا کستانی وفد کی قیادت سے واپس لوٹا تو قائداعظم کی مدایت کے ماتحت بھویال جانے سے پہلے نوابزادہ لیافت علی خال صاحب کی خدمت میں لا ہور حاضر ہوا۔ انہوں نے جن امکانات کا ذکر فر مایان میں یا کستان کی سپر یم کورٹ کے چیف جسٹس کاعہدہ بھی تھالیکن ساتھ ہی انہوں نے فرمایا قائداعظم جاہتے ہیں کہتم وزارت خارجہ کا قلمدان سنجالو۔ یا کتان کی سیریم کورٹ کے پہلے چیف جسٹس میاں عبدالرشید صاحب مقرر ہوئے ۔جب ان کی میعاد اختتام کے قریب پینچی تو انہوں نے ازراہ نوازش پہلے ٹیلیفون پراور پھر بالمشافہ مجھے رضا مند کرنے کی کوشش کی کہ میرانام بطور اینے جانشین کے تجویز کریں لیکن میں بوجوہ رضامند نہ ہوا۔ ۱۹۲۳ء کے عدالتی انتخابات میں جب مجھے دوبارہ عالمی عدالت کی رکنیت کے لئے منتخب کیا گیااس وقت عدالت کے اراکین میں سے کئی دوبارہ منتخب شدہ اور دوسہ بارہ منتخب شدہ تھے لیکن ان کے انتخاب بلافصل ہوئے تھے۔ایسا بھی نہیں ہوا کہ ایک رکن اپنی میعاد ختم کر کے عدالت سے علیحدہ ہو چکا ہواور وہ علیحد گی کے بعد وقفہ سے پھرمنتخب کرلیا جائے ۔ بیہ صورت اب تک صرف میرے متعلق ہی پیدا ہوئی ہے۔عدالت کی رکنیت پر دوبارہ

فروری ۱۹۷۳ء میں عالمی عدالت انصاف سے ریٹائر منٹ کے بعد آپ نے ایپ تنین خدمت دین کے لئے وقف کر دیا اور حسب ارشاد سیدنا حضرت خلیفۃ اسکے الثالث (بیت) فضل لندن کی ملحقہ عمارت میں رہائش پذیر رہے اور ۱۹۸۳ء تک وہیں قیام پذیر رہے ۔ دوران قیام آپ نے احباب جماعت ہائے احمہ بیا نگلستان کی تربیت اور دعوت إلی اللہ کی مساعی میں بہت راہ نمائی فرمائی اور تربیتی مساعی کے دوران آپ نے انگلستان اور بیرون انگلستان متعدد دورہ جات بھی فرمائے ۔ اس دوران وسط فومبر تا وسط فارچ پاکستان میں قیام فرماتے اور جلسہ سالانہ میں شرکت کے علاوہ تصنیف اور دیگر علمی و جماعتی مصروفیات میں وقت گزرتا۔

ماہ جون۱۹۸۲ء میں جماعت احمد میکو جب اپنے محبوب امام سیرنا حضرت خلیفة المسیح الثالث کی رحلت کا قیامت خیز دن و کھنا پڑا تواس موقع پرمجلس انتخاب خلافت کے اجلاس میں حضرت چوہدری صاحب نے بھی بغضل اللہ شمولیت کی اور پھر جب حسب منشائے الہی سیدنا حضرت صاحبزادہ مرزا طاہراحمد صاحب خلیفة اسیح الرالح منتخب ہوئے تو مجلس انتخاب کی بیعت لینے سے قبل حضور ؓ نے سب سے پہلے حضرت چوہدری صاحب کو رفقاء حضرت میں مودد کی نمائندگی میں اپناہا تھا پنے ہاتھ پرر کھنے کا ارشادا پنی اس خواہش کی تعمیل میں فرمایا کہ ' سب سے پہلے بیعت کرنے والا تو وہ ہو جس نے حضرت اقدس میں مودود کے مبارک ہاتھوں کو چھوا ہوا ہو۔' چنا نچہ حضرت چوہدری صاحب کو یہ ظیم الشان خوش نصیبی اور سعادت بھی میسر آگئی۔

٢ ﴿ ﴿ وَمِرِ ١٩٨٣ ء مِينَ الْكُتَانَ ﷺ مَسْتَقَلَ بِاِكْتَانَ وَالِيسَى كَ بِعِدآ بِكَازيادہ مِر قیام اپنی كوشی واقع خورشید عالم روڈ شالی چھاؤنی لا ہور میں رہا۔اس عرصہ میں آپ كوضعف اور نقاہت بہت ہوگئ تھی لیکن ان ایام میں بھی نماز باجماعت كا بہت بابندی كے ساتھ الترزام فرماتے رہے۔ حضرت خليفة التى الرابع ﷺ میں بہت عشق اور محبت كاتعلق تھا۔ آپ كی سیرت اور حالات بیان كرتے ہوئے كثرت ہے آپ كو جب عناہدات بیان كے ہیں ان میں اس بات كا ذكر كیا ہے كہ اكثر شدید بیاری میں بھی حضور ؓ کے بارہ میں دریافت فرمایا كرتے۔حضور كی خیریت کے بارہ میں دریافت فرمایا كرتے۔حضور كی خیریت کے بارہ میں دریافت فرمایا كرتے۔حضور گ

کیم تمبر ۱۹۸۵ء کواحمدیت کا بیہ بطل جلیل، سرز مین پاکستان کا نامورسپوت، کئی نشانات کا مورداور کئی الہامات کا مصداق عظیم الشان وجود ۹۲ سال کی نفع رساں عمر پاکرا پنے خالق حقیقی سے جاملا۔

آپ کالمبی عمر پانا بھی اس ارشاد خداوندی کی تصدیق اوراس کی عظمت کا ثبوت ہے کہ

"اور جہال تک اس شخص کا تعلق ہے جولوگوں کو فائدہ پہنچا تا ہے تو وہ زمین میں کشہر جاتا ہے۔ "(سورۃ الرعد آیت نمبر ۱۸)

چنانچہ آپ جیسے نفع رساں اور مفید وجود کو اللہ تعالیٰ نے لمبی عمر سے نوازا۔ کئ قوموں بلکہ ایک دنیا نے آپ سے استفادہ کیا اور برکت پائی ۔ یقیناً بین الاقوامی شہرت کی حامل آپ کی شخصیت ایک بہت ہی نافع الناس جود ثابت ہوئی۔

آپ کی مالی قربانی اور دیگر نیکیاں آپ کے لئے صدقہ جاریہ کی صورت میں انشاء اللہ ہمیشہ آپ کے اجر میں اضافہ کرتی چلی جائیں گی ۔سیدنا حضرت خلیفة المسیح الرابع نے آپ کی وفات پر آپ کا جو ذکرِ خیر فرمایا اس کی کچھ جھلکیاں مندرجہ ذیل ہیں۔

" آپ کے حق میں حضرت (بانی ٔ سلسلہ احمد یہ ) کی وہ پیشگوئی پوری ہوئی جو بار بار اللہ تعالیٰ نے آپ کوعطا فرمائی اوراس بار بار عطا ہونے میں بھی ایک کثرت کا نشان تھاجوآپ کودیا گیافر ماتے ہیں:

"خدا تعالی نے مجھے بار بارخبر دی ہے کہ وہ مجھے بہت عظمت دے گا اور میری

محبت دلوں میں بھائے گا اور میرے سلسلے کوتمام دنیا میں پھیلائے گا اور سب فرقوں پر میرے فرقہ کو فالب کرے گا اور میرے فرقہ کے لوگ اس فدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور اور اینے دلائل اور بشارتوں کی روسے وہ سب کا منہ بند کریں گے اور ہرایک قوم اس چشمہ سے پانی پیے گی اور بیسلسلہ زور سے بڑھے گا اور پھولے گا یہاں تک کہ زمین پر محیط ہوجا وے گا۔ بہت سی روکیس پیدا ہوں گی اور ابتلاء آئیں گے مگر خدا سب کو در میان سے اٹھا دے گا اور اپنے وعدہ کو پورا کرے گا اور ابتلاء آئیں گے مگر خدا سب کو در میان سے اٹھا دے گا اور اپنے دوں گا یہاں تک کہ اور خدا نے مجھے خاطب کر کے فر مایا کہ میں مجھے برکت پر برکت دوں گا یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کیڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔''

یہ پیشگوئی مختلف رنگ میں مختلف وجودوں کی شکل میں پوری ہوتی رہی مگر چوہدری ظفر اللہ خاں صاحب کوخصوصیت کے ساتھ ظاہری طور پر بھی اس کو پورا کرنے کا اس رنگ میں موقع ملا کہ آپ نے اپنی سچائی کے نورا پنے دلائل اور نشانوں کی روسے بسااوقات سب کے منہ بند کر دیئے۔سیاست کے میدان میں بھی ، وکالت کے میدان میں بھی اور (دعوت إلی اللہ) کے میدان میں بھی ایسی عمدہ نمائندگی کی توفیق میدان میں بھی اور (دعوت إلی اللہ) کے میدان میں بھی ایسی عمدہ نمائندگی کی توفیق آپ کوعظا ہوئی کہ اپنے تواپنے تواپنے ویش بھی ہے ساختہ پکاراٹھے کہ اس بطل جلیل نے بلا شہ غیروں کے منہ بند کر دیئے۔''

"خدا تعالی نے آپ کو ایک ایسے مقام پر پہنچایا جہاں واقعۃ ہر قوم نے اس سرچشمہ سے پانی پیالیعنی اقوام متحدہ کی جزل اسمبلی کی آپ کوصدارت نصیب ہوئی اور

وہ دوراقوام متحدہ کی تاریخ میں اگر کسی ایک تعریف کے ساتھ یاد کیا جائے تو یونا یکٹر نشرز کی تاریخ کا خلاقی دورکہلائے گا۔''

"ویسے تو بکثرت ایسے احمدی ہیں جن سے قوموں نے فائدے اٹھائے کیکن وہاں ایک ذات میں ساری باتیں اکٹھی ہوگئیں ۔ایک سرچشمے سے جوحضرت (بانی سلسلہ احمدیہ) کی غلامی پر فخر کیا کرتا تھا تمام اقوام عالم نے فائدہ اٹھایا اور سیراب ہوئیں اور پھر قوموں کی بھر پور خدمت میں آپ کو خدا تعالی نے ایسے ایسے مواقع نصیب فرمائے جبکہ نئی تاریخ کی شکلیں بن رہی تھیں اور جدید تاریخ کی نبیادیں ڈالی جارہی تھیں۔"

''یہ وہم دل سے نکال دیں کہ ایک ظفر اللہ خال ہمیں چھوڑ کر جارہا ہے تو آئندہ

کے لئے ظفر اللہ خال بیدا ہونے کے رستے بند ہوگئے۔ بکثر ت اور بار بار حضرت سے
موعود علیہ الصلوۃ والسلام کوا یسے ظیم الشان غلاموں کی خوشخریاں دی گئیں جو ہمیشہ آتے
چلے جائیں گے اور ایک گزرے گاتو دوسرااس کی جگہ لینے کے لئے آگے بڑھے گا۔
آپ اپنی ہمتوں کو بلند کریں ، ان تقویٰ کی را ہوں کواختیار کریں جو چوہدری صاحب
اختیار کرتے رہے ۔ ان وفا کی خصلتوں سے مزین ہوں جن سے وہ خوب مزین تھے۔'
''جماعت احمد یہ کواس وصال پرصد مہتو ہے ، بڑا گہراصد مہہ ہے لیکن اس صد ہے کے نتیجہ میں ما یوسی کا اثر نہیں ہونا چاہئے۔ خدا تعالیٰ کی رحمیں بے شار ہیں ، وسیع ہیں۔
اس کی عطا کے دروازے کوئی بنہ نہیں کرسکتا اور جن را ہوں میں وہ کھلتے ہیں وہ لامتنا ہی

راہیں ہیں اس کئے آپ .....اولا دوراولا دکو بہ بتاتے چلے جائیں کہ حضرت میں موعود علیہ الصلا ق والسلام سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایک نہیں، دونہیں بکثر ت ایسے غلام عطا فرمائے گا.... جو عالمی شہرت حاصل کریں گے جو بڑے بڑے عالموں اور فلسفیوں کے منہ بند کردیں گے اور قو میں ان سے برکت پائیں گی۔ایک قوم یا دوقو میں ہی نہیں کل عالم کی قومیں ان سے برکت پائیں گی۔فدا کرے کہ بکثرت اور بار بار ہم حضرت (بانی سلسلہ احمد بہ) کی اس پیشگوئی کو پورا ہوتا دیکھیں۔دوسروں میں ہی نہیں اپنوں میں بھی۔ غیروں کے گھروں میں نہیں اپنے گھروں میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کے اپنوں میں بھی۔غیروں کے گھروں میں نہیں اپنے گھروں میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس عظیم پیشگوئی کو پورا ہوتا دیکھیں۔(آمین)''

سیدنا حضرت مصلح موعود نے بھی کئی مرتبہ آپ کوکلمات خوشنودی سےنوازا۔ایک مرتبہ تو یہاں تک فرمایا که''عزیز م چو مدری محمد ظفر اللّه خال صاحب نے ساری عمر دین کی خدمت میں لگائی ہے اوراس طرح میرابیٹا ہونے کا ثبوت دیا ہے۔''

(بحواله ما مهنامه خالد حضرت چومهری ظفرالله خال صاحب نمبر دسمبر ۱۹۸۵ء جنوری ۱۹۸۲ء صفحه ۱۰،۱)

اولاد

حضرت چوہدری صاحب کی واحداولا دآپ کی صاحبزا دی مکرمہ ومحتر مہامتہ الحی گئے صاحبزا دی مکرمہ ومحتر مہامتہ الحی بیٹم صاحب تحقیق چوہدری صاحب کے بیٹیج چوہدری حمید نصر اللہ خال صاحب ابن حضرت چوہدری عبداللہ خال صاحب سے ہوئی جوایک لمبے عرصہ سے این حضرت جوہدری عبداللہ خال صاحب سے ہوئی جوایک لمبے عرصہ سے ایم جریہ تلایشن بھی خدمات کی سے امیر جماعت احمد بیٹ للا ہور کے علاوہ بطور صدر فضل عمر فاؤنڈیشن بھی خدمات کی

توفیق پارہے ہیں۔ مکرمہ ومحتر مہامتہ الحی بیگم صاحبہ نے نومبر ۲۰۰۴ء میں وفات پائی اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہشتی مقبرہ ربوہ میں دفن ہوئیں۔

حضرت چوہدری صاحب کواللہ تعالی نے بے پناہ مال سے نواز الیکن آپ جیسا سرا پا قربانی وجود صدیوں بعد پیدا ہوتا ہے۔ کئی اعلیٰ مناصب پر فائز رہنے کے باوجود ایسا نادرروز گارتنی تو کم ہی دیکھنے میں ماتا ہے جس نے اپنی ذات کو ہمیشہ نظر انداز کر کے خدا اور اس کے رسول کے دین کی اشاعت کے لئے ہمیشہ اپنے آپ کو کمر بستہ رکھا۔ اپناسب کچھاللہ اور اس کے رسول کے دین کی عدموں پرقربان کردیا۔

بقول آپ کے بینیج مکرم چوہدری ادریس نصراللہ خان صاحب'' حضرت باباجی انتہائی درجہ کے بنی تھے لاکھوں اور کروڑوں روپے کمائے کیکن اپنی ذات کے لئے محض ضروریات کی حد تک رکھ کر ہاقی سب کچھ ضرور تمندوں کی بھلائی اور خدمت میں صرف کرتے رہے۔ آخر کارمعاملہ یہاں تک پہنچا کہ اپنی ضروریات کے لئے ۲۰ یا ۵۰ پونڈر کھتے تھے۔اس کےعلاوہ باقی آمدنی کو ذہنی طور پراپی آمدنی کا حصہ ہی تصور نہیں کیا کرتے تھے۔سامانِ تعیش کا توسوال ہی پیدانہیں ہوتا تھا۔آ سائشوں کے معاملہ میں بھی بہت احتیاط سے کام لیتے تھے۔موٹر کارجیسی چیز جسے آجکل کی ضروریات میں شار کیا جاتا ہے اپنے لیے ضروری نہ جھتے تھے اور لمباعرصہ پورپ میں بغیر گاڑی کے گزارا کرتے رہے۔۱۹۶۳ء سے لے کراپنی وفات تک آپ نے بھی کارنہیں رکھی۔ آپ کا قیام ۱۹۷۳ء سے ۱۹۷۴ء تک بطور جج عالمی عدالت انصاف ہالینڈ میں اور فروری ۴ کاء سے کیکر نومبر ۱۹۸۳ء تک انگلتان میں رہا گویا پورپ میں رہتے

ہوئے بھی اپنی تن آسانی کے لئے بیخرج ان کو گوارا نہ ہوا۔ پیدل دفتر تشریف لے جاتے اور بس پرواپسی ہوتی ۔ انہیں دنوں میں آپ نے لاکھوں روپے کے خرچہ سے لندن مشن ہاؤس کی موجودہ عمارت بنوانے کا اعزاز حاصل کیا اور لاکھوں روپے کے وظائف بیوگان اور تیموں کی امداد کے طور پردینے کی سعادت حاصل کی ۔....

آ پی کفایت شعاری اورانفاق فی شبیل اللہ کے واقعات تو پرانے زمانے کی محیرالعقول داستا نیں معلوم ہوتے ہیں لیکن یہ حقیقت اورامر واقعہ ہے جس کے بے شارلوگ عینی شاہد ہیں ۔سب پچھ ہوتے ہوئے بھی اس کے پاس پچھ نہیں ہوتا تھا مگر اطمینان وسکون اور رضائے الٰہی کی لاز وال دولت اسے میسر تھی ۔ ہزاروں گھروں میں اس کے دم سے چراغ جلتے تھے ۔ان کی دعا ئیں ہی اس بے نفس وجود کا سر مایہ اور جائیداد تھی ۔ تو جہاں تک مجھے علم ہے اس تی کی وفات کے وقت اس کی کوئی ظاہری حائیداد نہیں۔'

(ماہنامہ خالد حضرت چوہدری ظفر اللہ خاں صاحب نمبر دسمبر ۱۹۸۵ء جنوری ۱۹۸۹ء صفحہ ۱۳۰،۱۲۹ وفات کے بعد حضرت چوہدری صاحب کو سیدنا حضرت خلیفۃ اسسے الرابع کے خاص ارشاد کے ماتحت بہشتی مقبرہ ربوہ کے قطعہ خاص میں سپر دِخاک کیا گیا۔حضور ً خاص ارشاد کے ماتحت بہشتی مقبرہ ربوہ کے قطعہ خاص میں آپ کو خاص طور پر شاندار نے آپ کی نماز جنازہ غائب پڑھائی اور خطبہ جمعہ میں آپ کو خاص طور پر شاندار خدمات دین پر بہترین خراج تحسین پیش فرمایا۔

الله تعالی حضرت چوہدری صاحب کی روح پر اپنی بے پایاں رحمتیں اور برکتیں نازل فرما تا چلا جائے اور ان کی نیکیوں کو ان کی آئندہ نسلوں میں ہمیشہ جاری رکھے اور

سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیه السلام کی جماعت کو جسے حضور نے اپنے در حت وجود کی سرسبز شاخیس قرار دیا ہے ہمیشہ کثرت سے حضرت چو ہدری صاحب جیسے نفع رساں وجود عطا فرما تا چلا جائے۔ اور ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ حضرت چو ہدری صاحب کی زندگی سے سبق سیکھتے ہوئے ان کی نیکیوں کو اپنانے کی کوشش کریں۔ ماہ جب کی زندگی سے سبق سیکھتے ہوئے ان کی نیکیوں کو اپنانے کی کوشش کریں۔

ناموراحمدی ادیب اور شاعر جناب ثاقب زیروی صاحب نے حضرت چوہدری صاحب کی وفات پراپنے تاثرات کا اظہارا یک نظم کی صورت میں کیا جس میں حضرت چوہدری صاحب کے سیرت اور اوصاف کا بڑے نوبصورت الفاظ میں ذکر کیا گیا ہے۔

کیا شخص تھا کہ بانٹنے آیا تھا رنگ و نور
تاریکیوں کا نام جہاں سے مٹا گیا
گفتار میں تھا کھلتی بہاروں کا باکلین
رفتار سے ہواؤں کو چلنا سکھا گیا
دین خدا کی آبرو تھی مقصد حیات
بہنچا جہاں بھی بیار کا دریا بہا گیا

لگنا تھا دیکھنے میں جو انسان کم سخن جب بولنے پہ آیا زمانے پہ چھا گیا تھی اس کی ذات مشعل انوار آگی جینے کا زندگی کو قرینہ سکھا گیا ظفراللہ خاں! قائدا عظم کا دستِ راست عالم یہ اپنی دھاک بٹھا کر چلا گیا عالم یہ اپنی دھاک بٹھا کر چلا گیا

O

| كتاب مصرت چومدری محمد ظفرالله خال صاحب | نام             |
|----------------------------------------|-----------------|
| اول                                    | طبع             |
| نر قمراحه محمود                        | ببلة            |
| ع ضياءالاسلام پرليس ربوه               | رطر<br><b>ز</b> |

اس کتاب کی اشاعت میں مکرم قاسم احمد ساہی صاحب اور مکرم طارق احمد ساہی صاحب اور والدہ مکر مہ ساہی صاحب اور والدہ مکر مہ ساہی صاحب آف ڈ سکہ شلع سیالکوٹ کی طرف سے معاونت فر مائی ہے۔ فیرہ بیٹم صاحبہ آف ڈ سکہ شلع سیالکوٹ کی طرف سے معاونت فر مائی ہے۔ فیز اھم اللہ احسن الجزاء